💠 💠 🛞 .... بإغراد 🦘 🍪

# خابت اقرا متا

## الحراز

میاند سے میں نے کہا ااسے مری راتوں کے رفتی تو کہ مرکشتہ و تنہا تھا سدا میری طرح 🧇 💨 🎨 .... جاندا ورش ..... احرقراز .... 😌 🗞

انتساب

میں تیرا نام نہ لول پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپتا تعارف ہوا بہار کی ہے

"گفت آل که بافت می نه شود آنم آرزوست"

🤝 🤲 📖 چاغرا ورش 🚬 احمرقرا ز 👑 🍪 🚷

ترتيب

ويباچه

ہوئی ہے شام و استھوں میں بس گیا پھر تو

وفاريست صليبين

عجیب رت تھی کہ ہر چندیاں تفاوہ بھی

عقبيرت

3 كازير

برآشنا مين كبال خوي يحر ماندوه

كون سانام تحجي دول

تیرے قریب آئے ہوی الجھنوں میں ہوں

تخليق

ئىيىسى رُت ہے

متکھوں سے دور نہ ہودل سے اتر جائے گا

کہدویایاروں کوشلیم ہیں کب کوئی عذرا نکاری ہے

میں کیوں ا داس خبیں

اب شوق سے کہ جال سے گزرجانا جا ہیے۔

ستخى زىت

كروار

نظر بجھی آو کر شے بھی روز وشب کے گئے

روزنا جر کن زاد

🧼 🤲 📖 جاندا ور میں 📖 احمد قراز 📖 🍪 🚳 🚷 بدن میں آگ ہے چہرہ گلاب جیسا ہے فضا نوردبادل کہاتھاکس نے مجھے آبرؤ گنوائے جا نداب جوازندموقع بيهاتھ ملنے كا گذراہوں جس طرف ہے بھی پھر لگے مجھے میرے تلم پر رہی نوک جس کے بنجر کی مزاج ہم سے زیا وہ جدانہ تھااس کا چلواس سے کہیں ول کا حال جو بھی ہو۔ رع پانھوں بھی تو ظالم تری دہائی نددوں در دکی را بین نبیس آسان فررا آسته چل گله نه کردل وريال کې ناسياسي کا صحراتو بوند کوبھی ترستاد کھائی وے به دل کاچور کهاس کی ضرور تیم تھیں بہت سائے کی ندخود سے بھی رم کر دولت وردكودنيا سے چھيا كرركھنا یادآتا ہے تو کیوں اس سے کلہ ہوتا ہے جانداورين وارثكى ميں دل كاچلن انتيا كانھا لگا کے زخم بدن برقبا کیں ویتا ہے علے تھے یار برائے زعم میں ہوا کی طرح بر کیا کرسب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی ام زييه ايدُيشَن سال 2006 www.Nayaab.Net

کی کی ہے ۔.. جاندا ور میں .....احد فراز ... کا کا اور میں احد فراز ... کا کا کہ کا فقہ میں کا کا اندہ وا

💨 🍪 📖 چاندا ورش 🚐 احمرتراز 🚅 🍪 🍪

ويباجه

یہ قصہ پرانا ہے
جب بعض ہونؤں نے جاہا
سرکفظوں کو آواز کی زندگی دیں
توخودان کو زہراب چینا پڑے ہے تھا
سراہل تھم بیڈر تھا
بیالفاظ
سوالفاظ
سوالفاظ
سوان کی زندگی سے
سوانی دندگی سے

سساور وہ ہونت چپ ہوگئے تھے

تاتل کی شمشیر سے نیم جال

مرتوں تک فراق صدا میں

دھڑ کتے رہے ہیں

دھڑ کتے رہے ہیں

کیان بسملوں کالہو ۔۔۔۔ قطرہ قطرہ

لکیروں کی صورت دمکتا رہے گا

اوراب یہ

ابوکی کئیریں

لہوگی کئیریں

🧈 🧼 🧓 یہ چاندا ور میں ہے۔ احمد قراز یہ 🥯 🍪 💸 بجائے خو داک داستان بن گئی ہیں

#### ه المحرر الله المرام المحرر المحرر الله المحرر الله المحرر المحرر

#### غزل

ہوئی ہے شام تو آتھوں میں بس گیا پھر تو کہاں گیا ہے مرے شہر کے مسافر تو

مری مثال کہ اک نخل خشک صحرا ہوں ترا خیال کہ شاخ چمن کا طائر تو

میں جانتا ہوں کہ دنیا تخجے بدل دے گ میں مانتا ہوں کہ ابیا نہیں بظاہر تو

ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تو

فضا اداس ہے ، رت مضمحل ہے میں چپ ہوں جو ہو سکے تو چلا ہم کسی کی خاطر تو

فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا زمانہ صاحب زَر اور صرف شاعر تو

#### اله اورش العرفرال ١٩٥٥

## وفايرست صليبين

وہ دان بھی باد ہیں مجھ کو کہ جب مری دنیا کہاں کے جم کہ سابوں کو بھی ترسی تھی پھرا ہو کوچہ بہ کوچہ متاع درد لیے اگرچہ خلق مری سادگی پیہ بنستی تھی

سدا جلاتی رہی ہے ججھے ہے محروی وہی نقا میں وہی صحرائے آرزو کے سراب کوئی نہ تھا کہ میں جس کے حضور نذر کروں ہے مانووں کے جماعال، یہ شاعری کے گلاب

یہ رخم وہ تھے جو نن کے لیے چراغ بنے مرا شعور رہا مرا شعور رہا کسی مرا شعور رہا کسی کے ملے واقع کے مرا شعور رہا کسی سے کر نہ سکا درد نارسا کا گلہ وہ روز و شب تھے کہ تنہائیوں سے چور رہا

رہ طلب میں پھر اک یہ مقام بھی آیا کہ دل گرفتہ ہے تو میری زندگ کے لیے میں دیگئ کے لیے میں دیگئ ہوں کہ تیری اداس آنکھوں میں وفا کی آئج لیے ہیں عقیدتوں کے دیئے

کے عزیز نہ وہ گی تیری طلب کی لگن ہزار دل پہ پڑی ہو غم زمانہ کی دھول کے خرور نہ ہو گا اگر تری چاہت کی کھلائے دشت تمنا میں التفات کے پچول

گر کجھے نہیں معلوم قربنوں کے الم تری نگاہ جھے فاصلوں سے چاہتی ہے کجھے خبر نہیں شاید کہ خلوتوں میں مری لہو اگلتی ہوئی زندگی کراہتی ہے

کھے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں یہ فن نہیں ہے افیت ہے زندگ بھر ک سمجی گلوئے جنوں پر کمند پڑتی ہے سمجی قلم کی زباں پر ہے نوک خنجر کی

ہم اس تبیلہ' وحثی کے دیوتا ہیں کہ جو پہاریوں کی عقیدت پہ پھول جاتے ہیں اور ایک رات کے معبود صبح ہوتے ہی وفا پرست صلیوں پہ جھول جاتے ہیں

عجیب رت تھی کہ ہر چند پاپ تھ وہ بھی بہت ملول تھ میں ، داس تھ وہ بھی

سی کے شہر میں کی گفتگو ہوؤں سے یہ سوچ کر کہ کہیں مس پاس تھ وہ بھی

ہم ہے زعم میں خوش تھے کہ اس کو بھول کے گر گماں تھ ہیے بھی ، قیاس تھ وہ بھی

کھاں ب غم ویو کہ ب غم جاں وہ دن بھی تھے کہ ہمیں سے رس تھ وہ بھی

فرز تیرے گریباں پیاکل جو ہنتا تھا سے مے تو دربیرہ ساس تھ وہ بھی

جويعر فيرشش

عقيدت

178

میں گئنی و رقگ سے سے سنار ہاتھ وہ ساری ہبتیل وہ سارے قصے جواس سے ملنے سے پیش تر میری زندگ کی حکا ینتی تھیں

یس که رمانقا کاور بھی وگ شھے جنہیں میری سرزوتھی مری طلب تھی کہ جن میری محبوں کار ہاتعیق سکہ جن میری محبور سے نیش تھیں سکہ جن کی مجھ رہاعا ینٹین تھیں

میں کہ رہاتھ سکان میں پھھکوتو میں نے جان سے عزیز جانا مگرانہیں میں سے جنس کو میر سے بے دل سے شکا ینتی تھیں میں کیک کب ہت ایک اک جرم کی کہائی دھڑ کتے دل کا نہتے بدن سے منارہا تھ گروہ پھر بی مجھاں طرح سے تعی رہی کہ جیسے مرے لبوں پر سمی مقدس ترین صحیفے کی میں تیں تھیں

ا الله المواش

یج کاز ہر

تجفي خبر بھی جہیں که تیری ا داس ا دهوری محبور کی کہانیاں جویزی کشادہ دل سے ہنس ہنس کے سن روا تھ وهخض تيري صدا تتؤب يرفريفته بإوفا ثابت قدم ك جس ك جبيل يه ظ لم رقابنو ں کی جلن سے كوئى فشكن نەبىكى وہ طبط کی کر بناک شدت ہے ول ہی ول میں خموش ، حیپ چاپ مرگی ہے۔

#### چيد ورڪن گڏار ۽ فره ۽

غزل

ہر سینا میں کہاں خونے محرمانہ وہ کہ ہے وف تھ گر دوست تھ ہے نا وہ

کہاں سے لائیں ب سنکھیں سے کہ رکھت تھ عداوتوں میں بھی انداز مخلصانہ وہ

جو ایر تھ تو سے ٹوٹ کر برستا تھ بیہ کیا کہ <sup>س</sup>گ نگا کر ہو رونہ وہ

پکارتے ہیں سہ و سال منزوں کی طرح مگا ہے تو سن ہستی کو تازیانہ وہ

ہمیں بھی غم طبی کا نہیں رہا ہیر ترے بھی رنگ نہیں سروش زمانہ وہ

ب پنی خو ہشیں کی کی سے رازتی ہیں یہ بات ہم نے کہی تھی مگر نہ ما وہ

یمی کہیں گے کہ یس صورت مینی نی تھی

س کیک شکل بیس کیا کیا نه صورتیل ریکھیں نگار تھا نظر <sup>س</sup>یا نگار خانہ وہ

ہے۔ فرز خوب کی غفت دکھالی دیتی ہے جو ہوگ جان جہاں تھے ہوئے نسانہ وہ

## کون سرنا مستخفے دوں؟

פות מולע הקל ג 🚳 .

یں بھی گزری ہے کہ جب درد میں ڈونی ہونی شم کھول دیتی ہے مری سوچ میں زهر ایام زرد پڑ جاتا ہے جب شپر نظر کا مہتب خون ہو جاتا ہے ہر ساعت بیدر کا خوب بیے محوں میں عجب سطف دل سرم کے ساتھ مہریوں باتھ ترے ریشم و بور سے ہاتھ

پے شانوں پر مرے سر کو جھکا دیتے ہیں جس طرح سائل مید سے بے بس چہرے در تک ڈوبنے وے کو صد دیتے ہیں

یں بھی گزری ہے کہ جب قرب کی سر ان ری میں چک شخت ہے نگا ہوں میں ترے حسن کا شہر نہ غم دہر کی سیجھٹ، نہ شب ہجر کا زہر مجھ کو یہے میں چاک تر بے وجہ سکوت کولی بے فیض نظر یا کولی تلور سی بہت کولی تلور سی بہت ن گئت درد کے رشتوں میں بہو دیتی ہے ن گئت درد کے رشتوں میں بہو دیتی ہے ن گرے کے رہودگی رہ دیتی ہے

ہ ہے ہو دریں حدار، دیا۔ کون سانام سخجے دوں مرے ظام محبوب تو ہی قاتل ہے مرا تو ہی مسی میرا

## غزل

ه . 🍪 چدورش حرفر د

تیرے قریب سے بڑی کجھنوں میں ہوں میں دشمنوں میں ہوں کہ ترے دوستوں میں ہوں

جھے سے گریز یا ہے تو ہر راستہ بدل! میں سنگ رہ ہوں تو سبھی رستوں میں ہوں

تو " چا ہے مطح پہ کب سے خبر خبیں بے درد میں بھی خبی گہریوں میں ہوں

ے یار خوش دیار کجھے کیا خبر کہ میں کب سے دسیوں کے گھنے جنگل میں ہوں

تو وٹ کر بھی ہل تمن کو خوش نہیں میں سٹ کے بھی وہ کے نہیں قافلوں میں ہوں

بدل نہ مرے بعد بھی موضوع گفتگو میں ج چکا ہوں کچر بھی تری محفلوں میں ہوں

جھے سے چھڑ کر تو بھی تو روے کا عمر بھر

تو بنس رہا ہے مجھ پر مرا حال دکھے کر ور پھر بھی میں شریک ترے قبھتبوں میں ہوں

خود بھی مثابِ للنَّ صحر لہو لہو ور خود فراز ایے تماث یوں بیس ہوں

## تخايق

چير ور ش کرد

درد کی سگ بچھ دو کہ بھی وقت نہیں زخم دل جاگ سکے ، نشتر غم رقص کرے جو بھی مانسوں میں گھو ہے سے عربیان نہ کرو چپ بھی شعبہ ہے گر کوئی نہ نرم دھرے

ریکی رت ہے که برشجر صحن گلتاں میں ملول وتنہا سلک رما ہے طيورجيپ جاپ كب معامنقارزىر بربيل ہوا ئیں نوحہ کنا ب کال ہوغ کی بہاریں محكنين او بھر وٹ كرندا كىي

> بیکسی رت ہے نەپر**ف** بورى كے دن کہ ش خوں کے پیر ہن پر ىيىيدۇھىچ كاگماپ ہو نەس كل ہے کہ برطرف شور ج نفروش سا ہے کوئے محبوب کا ساں ہو نددور پت جمز کا ہے كہند ہے جات كونپيوكو میدفرد ئے میریاں ہو

والمراكز المراكز والمراكز والم

یہ میں رت ہے کوئی تو دھڑ کے کوئی تو دھڑ کے کوئی تو بھڑ کے

غزل

''کھے سے دور نہ ہو دل سے اثر جے گا ونت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا

تنا ، نوس نہ ہو خبوت غم سے پی تو مجھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا

ڈو بتے ڈو بتے <sup>سمئ</sup>تی کو چھال دے دوں میں نہیں کوئی تو ساحل پیہ تر جائے گا

زندگ تری عطاہے تو سے جانے وال تیری بخشش تری رہیز پہ رہر جائے گا

منبط ارزم ہے گر دکھ ہے تیامت کا فرز ظام ب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا

#### غ- ل

و 👰 والمراكل

183 378

کب بوروں کو تشکیم خبیں کب کوئی عدو نکاری ہے س کوئے طلب میں ہم نے ول نذر کیا جاں واری ہے

جب ساز سدس بجتے تھے ہم پے لہو سے بجتے تھے وہ رسم بھی تک ہاتی ہے یہ رسم بھی تک جاری ہے

کچھ ہل ستم کچھ ہم چیثم میخانہ کرنے سے تھے دہینر کو چوم کے مچھوڑ گئے گیکھا کہ یہ پیتمر بھاری ہے

جب پرچم جاں ہے کر مجلے ہم خاک نشیں مفتل مفتل س وفت سے ہے کر سمج تلک جدو پہ ہیبت طاری ہے

زخموں سے بدن گلز رسہی پر ن کے شکشہ تیر گنو خود ترکش و لے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے

ہم مہل نگار مہی لیکن کیوں بل ہوت ہے بھول گئے یہ خاک وطن ہے جان پی ور جان تو سب کو پیاری ہے

## میں کیوں اداس نہیں (جنگ تمبر ۲۵ء سے موقع پر کھی گئی)

\$\$\$ 172

لہواہان مرے شہر میرے بیر شہید گر ہیں المجید المجابیات مری سکھ ڈیڈبالی تہیں نظر کے زخم جگر تک پہنچ تہیں بائچ تہیں بائچ تہیں بائچ تہیں بائچ تہیں بائچ تہیں بائے تہیں بائچ تہیں بائے تہیں کہ جھھ منزل نظیار تک رسائی تہیں بیل میں کیا کہ تلک میں کیا کہ تلک مرے دیار تہیں تقے کہ میرے بھائی تہیں

وہی ہوں میں مر دل بھی وہی جنوں بھی ہو میں مر دل بھی وہی جنوں بھی ہو مسیم میں سے جاں فگار اپنی ہو وہ ہیں وہ کہ بٹ ہو کہ بٹ ہو کہ بٹ ہو کہ بٹ ہو کہ بٹی ہو کہ بٹی ہو کہ بٹی ہو کہ بٹی ہو بٹی ہو بٹی مر بٹی مر بے مر بٹی مر بے مر بٹی مر بے مر بٹی ہو متاع ورو سبھی پر نثار اپنی ہو متاع ورو سبھی پر نثار اپنی ہو

نہیں کہ درد نے پیخر بنا دیا ہے مجھے نہ سے کہ اتش احساس سرد ہے میری نہیں کہ خون جگر سے حجی ہے میر تنم نہ سے کہ دوح وہ برگ زرد ہے میری

1 3 ga 172 St. 6 گوہ میں میرے حب میرے شعر ثبوت کہ منزل رس و دار گرد ہے میری

بی کہ بمن کا بربط ٹھے کے سیج تلک ہمیشہ گیت محبت کے گائے ہیں ہیں نے عزین ہے جھے معصوم صورتوں کی ہنگ بج کہ پیر کے نخے شاع میں میں نے حپیٹرک کے بنالہو اینے سنسوؤں کی پھور ہیشہ جنگ کے شعبے بچائے ہیں میں نے

میں سنگدل ہوں نہ بیگانتہ وف یارو نہ ہیے کہ بیس ہوں کسی خوب زر بیس کھویو حمہیں خبر ہے کہ دل یہ خرش جب بھی گھے ره خبیں سَنا مر ب گویا

وہ مرگ ہم نفساں پہ حزیں خبیں ہے تو کیوں جو فاطمی و واسیا کی موت پر رویو

ون کیش کی شہاوت م جگر بھی لہو ہے ہیہ وقف پاس سیا مکوٹ کے مظہوم ساکٹوں مِ نبيت بيُريشُن س بِ 2006

www Nayaab Net

ہ ہے۔ ہوتہ ورش حرفر د ای ای ای انہیں جہتر در ای ای انہیں جہتر کے کوئی مفظ میرے پہل خہیں منہیں میں کیسے خطا کہ ورسے کے پریشھوں نوجے میں منہیں منہیں منہیں منہیں منہیں

جنوں فروغ ہے ہارہ عدہ کی سک زنی ہزر شکر کے معید عشق پست نہیں مناؤ جشن کہ روشن ہیں مشعبیں پی دربیرہ سر ہیں تو کی غم شکتہ دست نہیں مرے وطن کی جبیں پر دمک رہا ہے جو زخم وہ نقش فنج ہے دغ غم شکستہ نہیں

''گریز از صف هابر سمه مر د غوش نیست سمے که کشته نه شد از تبیلهٔ ه نیست"

#### بدور میں حمد رہے ہوں۔ غرول

ب شوق ہے کہ جاب گزر جانا جا ہے۔ بول ہے ہوئے شہر کدھر جانا جاہے

کب تک ای کو سخری منزل کہیں گے ہم کوئے مرد سے بھی دھر جاتا چاہیے

وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں تر جانا چاہیے

ب رفتگاں کی بات تبین کاروں کی ہے جس سمت بھی ہو گرد سفر جاتا چاہیے

کھھ تو ثبوت خون تمن کہیں ہے ہے دل تمی تو سکھ کو بھر جانا چاہے

یر اپی خوہشوں کو مقدی نہ جسنے یہ خوہشوں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے

## گئی ژ ت

جويد وركس

پھر بیگی رت شہرہیں خبر بھی نہیں خبر بھی نہیں خبر جھے خبر بھی کہ رت پیچھلے بہر خبر کھے کہ کہ رت پیچھلے بہر کسی کسی نہیں جاگ ہے وریدہ جگر کسی کشیں کشیر کوئی ہوم نشیں کشیر کوئی ہوم نشیں

بدل چکا تھا سیمی کیچھ تہمارے جاتے ہی فلک کا چند ، زمین کے گلاب رکھ ہوئے فلک کا چند ، رکھ ہوئے وہ حوب رکھ ہوئے وہ رکھ خوب رکھ ہوئے تم سکھوں تہمارے ہوئے ہی تم ہوئے تم سکو تو ہیں سمجھوں تہمارے ہوئے ہی

ہر کی انتش وہی سیج بھی ہے جو کل تھ

یہ رکھ خوب بے خوب سے گارب بے

ہر کی ستارۂ مڑگان سے مہتاب بے

ہر کی فرق کا جیسے وصال کا ہیں تھ

كردار

ہم بھی بیتا وہ تھے ب سے چھ کھے وفائے فرش یا ئیدہ پہ خوش وقتی کے آمکین شامیر لوں کے تیے ہے ہاتھوں میں قر روقول کی شمعیں ہے ئى ئەرھىيوپ يىلىن زىز بوپ مىل تا قیامت ساتھ دینے کے سے سماوه تتقي یک دوسرے کے اس قدروا بدا دوستھ

> ديکھنےو ہوں میں شامل يا ربھی اغيا ربھی چندرستکھوں میں نمی چند ہنگھوں میں حقارت ،برہمی چند المحكوب من سكوت الهي جم کے سے ادھر وركانب أتفى السطرف ديواربهمي وشمنول كوبهمي يقيل وربدمگال تجحيهم نشيل مخم خو ربھی

د کیفےوا ہوں نے دیکھ

سمس طرح صدیا ساجا تک ٹائیو سائیں ہٹ گئیں ٹام یا نوں کی طنا ہیں کٹ گئیں بھر گئیں شمعیں قرار وقول کی فرش و ف کی شخت و پائد ہ سیس بھی بھٹ گئیں وردو پیکر خودا پے جنجروں کے وار سے خاک وخوں میں تربتر فرش پران دہ شھے فرش پران دہ شھے

178

#### و الله الموسيل المحوار و الله

#### غزل

نظر بمجھی تو کرشے بھی روز و شب کے گئے کہ ب تلک نہیں سے بین وگ جب کے گئے

سے گا کون تری ہے وفیوں کا گلہ یہی ہے رسم زمانہ تو ہم بھی ب سے گے

گر کسی نے ہمیں ہم سفر نہیں جاتا یہ ور بات کہ ہم ساتھ ساتھ سب کے گئے

ب سنے ہو تو یہاں کی ہے دیکھنے کے لیے یہ شہر کمب سے ہے وریاں وہ موگ کے گئے

گرفتہ د**ل** بھے گر حوصد نہ ہارا تھ گرفتہ دل ہیں گر حوصلے بھی ب کے گئے

تم اپٹی کھے تمن کو رو رہے ہو فراز ن سمجھوں میں تو پیارے چرغ سب کے گئے

#### روز ناجر من نژا د

جومز ورشل

178

روزنا جرمن بڑا و

س کے ہوئؤں جی حرارت
جسم میں طوف ن

بر ہند پنڈ یوں جی سگ

نبیت جی فس و

سرز جین و دین کے سب خرقوں سے بے نیوز

ہرکسی سے بے تکلف کیک صد تک دمنو ز

وہ سجی کی ہم پیالہ ہم فس
وہ سجی کی ہم پیالہ ہم فس

رو زناجر من نژاو
ورد کیکھنے وا ہوں ہیں سب
س کی سمودہ نگاہی ہے یہ ہمیکسا ری کے سبب
پیکرشلیم وسرتا پر طلاب
ن ہیں ہراک متاع گل
بہائے التفات نیم شب
رو زنا جرمن نژاو
و راس کا دل زخموں سے چور

پے ہمدردوں سے ہمسا یوں سے دور گھر کی دیو ریں نددیو روں کے سیوں کاسرور جنگ کے ستفکد ہے کے رزق کب سے بن چکا ہر آپنی ہزو کاخوں ہر چاند کے چہرے کا نور

> خعوتیں خاموش ووریں ور ہر دہینر پر کے مضطرب مرمر کابت بیتنا دہ ہے پیشم ناصبور کون ہے اپنوں میں ہوتی توسین رہ طلب کا شہموار ہر در شیخے کا مقدر نتظ ر

جنبی مہیں کی دھتک خواب شہرخو ب کی جبیر بھی چند گھوں کی رفاقت جاو داں بھی حسرت تغییر بھی وداعی شم ،آنسو،عہدو پیان مضطرب صیاد بھی شخچیر بھی کون کرستنا ہے ورنہ بجر کے کا سے سمندر کوعبور جنبی مہماں کا کرف وف ا 🕸 چېدورځل حمرز د

نوميدجابهت كاغرور

رہ زنا ب جنبی کے ملک میں خود جنبی

کھر بھی چہرے پر وائی ہے نہ منگھوں میں محکمان

جنبى كا ملك جس بين حيارسو

تاریکی<sub>ا</sub>ں ہ<mark>ی خیمہز</mark>ن

سب کے مہوں سے بدت

روزنام مركابت

وماس كحكرو

نایتے سے بہت

سب کے ہونٹوں پر وہ**ی حرف** ون

یک بی سب کی صد

وہ بھی کی ہم پیالہ ہم نفس

عرش برال سے ور بری یادوبری

س کی انگھوں میں شجس اور بس

غزل

برن یمل آگ سے چپرہ گارب جیں ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی شرب جیں ہے

وہ سامنے گر تشکی نہیں جاتی یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جبیہ ہے

کہاں وہ قرب کہ اب تو سے حال ہے جیسے ترمے فرق کا عالم بھی خواب جیسا ہے

گر سمجھی کونی دیکھیے کونی رپڑھے تو سہی دل سمینہ ہے تو چبرہ گارب جبیہ ہے

بہارِ خوں سے چمن زر بن گئے مقتل! جو نخل در ہے شرخ گارب جیرا ہے

فرز سنگ مدمت ہے رفم رفم سہی ہمیں عزین ہے خانہ خرب جیسا ہے چيد ورش محرار د

غزل

کہ تھا کس نے کجھے آبرو گنونے ج فرز اور اسے حال دل منانے ج

کل ک فقیر نے کس سادگ سے مجھ سے کہا تری جبیں کو بھی ترسیں کے است نے ج

ہے بھی ہم نے گنویہ تری خوش کے ہے مجھے بھی دیکھ لیا ہے رے زمانے ج

بہت ہے دولت پندار پھر بھی دیوئے جو تجھ سے روٹھ چکا ہے اسے منائے ج

ت ہے اس نے سوتمبر کی رسم تازہ کی فرز نو بھی مقدر کو آڑھائے ج 133 178 July

غزل

نہ ب جوز نہ موقع ہے ہاتھ سے کا

ہمیں کو شوق ہے رہتے بدلتے کا

بینی کے سر منزل بخوبی قسمت

مگر وہ عنف کہاں ساتھ ساتھ چننے کا

میں سپ ہے ہی ہندر کے حصار میں ہوں

بجز فکست کہاں راستہ نکلنے کا

وہ سائنیں تو ہوؤں کے ساتھ ج بھی پھیں

نظر میں ب بھی ہے منظر چرغ جینے کا

وہ سرد مہر سہی پر نگاہ طف کے بعد

فرز دکیج سال برف تگیصنے کا

ا به چیدورش جموفر د ده د

غزل

رُّرُر ہوں جس طرف سے بھی پیھر لگے مجھے سے بھی کی تھے عل و جوہر لگے مجھے

ہو ہو چکی شفا کہ مداوائے وردِ ول ب تیری دسترس سے بھی بہر لگے مجھے

ترب دیا ہے اہر گریزی نے اس قدر برسے جو بوئد بھی تو سمندر نگے مجھے

تھے رہو گے جسم کی دیور تاب کے ہے ۔ یہ زنزلہ تو روح کے اندر لگے مجھے

اً ر روشیٰ یہی ہے تو ے برنصیب شہر ب تیرگ ہی تیر مقدر گئے مجھے

منزل کہاں کی زو سفر کی کو بچایو ب رہزنوں کی نیت رہبر گئے جھے

وہ مطمئن کہ سب کی زبر کاٹ دی گئی

وہ قط حروف حق ہے کہ اس عہد میں فرز خود س سہنگار پیمبر گئے مجھے 188 188 JAN JENNEY 8 18

غزل

مرے تھم پر رہی ٹوک جس کے تعیخر ک ت ہے اس کی زبان بھی ہولی ہے بیتخر ک

روں ہے قائزم خوں ندروں شہر بھی دیکھ کہ خوش نما تو بہت ہے فصیل ماہر ک

نقیہ شہر جبیں ہے کادیا زر رکھے نے رکھے نے رہے کے نام مقدر کی ا

خود پے خوں میں نہائے ہوئے مگر چپ ہیں یہ وگ ہیں کہ چڑنیں ہیں سرخ پتھر کی

وہ کیک شخص کہ سورج کے روپ میں سی چ کے ہے گی شمعیں فرز ہر گھر ک

## غزل

ويدورش جراء وا

مزاج ہم سے زیادہ جدا نہ تھ اس کا جب ہے طور یہی شے تو کیا گلہ اس کا

وہ پنے زعم میں نق بے خبر رہا مجھ سے سے گاں بھی نہیں میں نہیں رہا اس کا

وہ برق رو تھ گر رہ گی کہاں جانے ب جنظار کریں گے شکستہ پا اس کا

چیو ہے سیل ہر خیز ہی ہے ابت سفینہ اس کا ، خد س کا ، ناخد اس کا

یہ ال درد بھی کس کی دہائی دیتے ہیں وہ حیب بھی ہو تو زہانہ ہے ہمنو اس کا

ہمیں نے ترک تعلق میں پہل کی کہ فرز وہ جاپتا تھا گر حوصد ند تھا س کا

### ا به چهرورکل جماره ده

### غزل

چیو اس سے کہیں ول کا حال جو بھی ہو وہ چارہ گر تو ہے اس کو خیال جو بھی ہو

سے کے ورو سے منتے ہیں سیلے جاں کے سے کا دو مدل جو بھی ہو

مرے نہ ہار کے ہم قیس و کومکن کی طرح ب ماشقی میں ہاری مثال جو بھی ہو

یہ ربگذر پہ جو شمعیں دکتی جاتی ہیں سی کا قامت زیب ہے چال جو بھی ہو

فرز اس نے وف کی کہ بے وفالی کی جوب وہ تو ہمیں میں سول جو بھی ہو

## غزل

تڑپ اٹھوں بھی تو خام تری وہائی نہ دوں میں رخم رخم ہوں پھر تختمے دکھائی نہ دوں

ترے بدن ہیں دھڑ کنے نگا ہوں دل کی طرح بیہ اور ہات کہ ب بھی کچھے شانی نہ دوں

خود پے سپ کو پرکھ تو سے ندمت ہے کہ ب مبھی سے نزم بے وفالی نہ دوں

مری بقاء ہی مری خوہش گناہ بیں ہے میں زندگ کو سمجھ زہر پارسالی نہ دوں

جو کھن گئی ہے تو باری پر حرف کیوں سے حریف جان کو مجھی طعن سیمنالی نہ دوں

مجھے بھی ڈھونڈ سمبھی محو سمینہ دری میں تیر عکس ہوں لیکن مختمے دکھائی نہ دوں

یہ حوصد بھی بڑی ہت ہے تنگست کے بعد

کہ دوسروں کو تو ائرم نارسانی نہ دوں

فرآز دولت دل متاع محروی بین جام جم کے عوض کاستہ گدنی نہ دوں

## غزل

چير اور شکل الافراد

ورد کی رہیں تبین سیاں فر سہت چل ے سبک رو، ے حریف جال فر سہتہ چل

منزوں پر قرب کا نشہ ہو ہو جائے گا ہمسنر وہ ہے تو سے نادں ذر سہستہ چل

نامر دی کی مختمکن سے جسم پیخر ہو گیا سکت کیسی ول ویر نور سبستہ چل

ج م سے سب تک ہزروں غزشیں ہیں خوش نہ ہو ب بھی محرومی کا ہے مکاں ذر سہستہ چل

ہر تھکا ہارا مسافر ریت کی دیوار ہے ے ہوئے منزب جاناں ور سہستہ چل

س محکر میں زنف کا سامیہ نہ وامن کی ہو سے غربیب شہرِ ناپرساں ڈرا ہیستہ چل

سبہ یا تجھ کو کس حسرت سے تکتے ہیں فرز

ه . په چهد ورش حمد فر د ده د سیچه نو ظام پال اېمرامال ور سېسته چل

# چه ورش جمر ز

غزل

گلہ نہ کر دل ویرں کی ناسپای کا ترا کرم ہی سبب بن گی دائی کا

ہول کر گئی وہرین ساعتوں کی صد چمن بیں جی نہ نگا جنگلوں کے ہوی کا

بھرم کھن ہے کہ جب اس سے ہم کارم ہوئے ہمیں بھی زعم تھ پیارے خشن شنای کا

شکست عہد کوئی ہیں سانحہ نو نہ تھ کتھے بھی رنج ہو بات ک ذر سی کا

فر ز سیج شکت ریا ہوں بت کی طرح بیں ویوتا تھ سیجی یک ویودای کا

## غ- ک

معر تو بوند کو بھی ترست دکھالی دے بادل سمندروں پر برستا دکھائی دے

س شہر نم کو دکھے کے دل ڈو بنے نگا پے پہ ہی سہی، کولی ہنتا دکھالی دے

ے صدر بزم مے تری ساتی سُری کی خیر ہر دل بسان شیشہ شکشہ دکھائی دے

گر مے خبیں تو زہر ہی او کہ س طرح ثابیر کولی نجت کا رستہ دکھائی وے

ے چیٹم یار تو بھی تو پچھ دل کا حال کھول ہم کو تو یہ دیار نہ بستا دکھائی دے

جنس ہنر کو کوئی خربیرار ہے قراز ہیر، کہ پتھروں سے بھی سنا دکھالی دے ه د چا چيوورگل جمار د ده د

غزل

یے دل کا چور کہ اس کی ضرورتیں تھیں بہت وگرنہ ترک تعنق کی صورتیں تھیں بہت

مے تو ٹوٹ کے روئے نہ کھل کے ہاتیں کیس کہ جیسے ب کے دوں میں کدورتیں تھیں بہت

بھا، ویے بیں ترے غم نے دکھ زمانے کے خد نہیں تھ تو پتھر کی مورتیں تھیں بہت

در بیرہ سے بیرہنوں کا خیال کی اتا؟ میر شہر کی پی ضرورتیں تھیں بہت

فراز ول کو نگاہوں سے اخترف رہا وگرنہ شیر میں ہم شکل صورتیں تھیں بہت

178 جومر ورشك غزل سائے کی طرح نہ خود سے رم کر دیوار کو اپنا ہم قدم کر پے ہی ہے ہیں دریا وروں کے ہے بھی انکھ نم کر عمیں طلب نہیں ہے منزل طے رہ وہ قدم قدم کر پچھی ژنؤں کو رونے وے وے دنوں کا غم کر ہو تو تیش سے پررۂ سٹک کو صنم کر ہے چشم براہ یک پقر کی طرح نہ بیٹھ جم یے داہ جنوں ہے اس میں پیاسے

مسی نیدیش سرس www Nayaab Net - 2006

### غزل

دوانت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا سکھ بیں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھن

کل گئے ''زرے زمانوں کو خیول آئے گا سج تنا بھی نہ راتوں کو منور رکھن

پنی <sup>می</sup>شفت مز بی پہ ہنسی <sup>می</sup>تی ہے دشمنی سنگ سے ور کا پیکر رکھن

س کب نہیں تھی ول کو ترے ہونے ک پر نہ یک کہ قدم گھر سے نہ بہر رکھن

ؤکر اس کا ہی سہی برم میں بیٹھے ہو فرز درد کیب ہی شھے ہاتھ نہ دل ہے رکھن

### چيد ور کل محدثر د درد د

## غزل

یر ستا ہے تو کیوں اس سے گلہ ہوتا ہے وہ جو ک شخص ہمیں بھول چٹا ہوتا ہے

ہم ترے عف سے ناوم ہیں کہ کثر وقات ول کسی ور کی ہاتوں سے دکھا ہوتا ہے

مل گئے ہو تو چیو رہم زمانہ بی سہی ورنہ ب پرسش حول سے کیا ہوتا ہے

س قدر زہر نہ تھا طنز حریف پہنے ب تو کچھ خندۂ باراں سے سو ہوتا ہے

ساوہ دل چرہ گروں کو نہیں معلوم فرز بعض اوقات دل سے بھی بید ہوتا ہے

#### 

### چا نداور بيل

وید سے بیں نے کہا ہے مری رتوں کے رفیق تو کہ سرگشتہ و جہا تھ سد میری طرح

پے سینے ہیں چھپائے ہوئے لکھوں گھاؤ تو دکھاوے کے سے ہنتا رہا میری طرح

ضوفش حسن تیر میرے ہنر کی صورت ور مقدر میں تدھیرے کی رد میری طرح

وبی تقدر تیری میری زمیں ک سردژش وبی فلاک کا مخچیر جفا میری طرح

تیرے منظر بھی ہیں وہر میرے خوبوں جیسے تیرے منظر بھی ہیں وہر میری طرح تیرے قدموں میں بھی زنجیر وف میری طرح

وبی صحرے شب زیست میں تنہا سفری وبی ویرینہ جاب دشت بد میری طرح ہ ، ہ چد درش حرز ہے ۔ سج کیوں میری رہ فت بھی گر ں ہے بچھ کو تو سمجھی تنا بھی انسر دہ نہ تھ میری طرح

ہ نے بھے سے کہا ہے میرے پاگل شو تو کہ محرم ہے میرے قریۂ خہائی کا

بچھ کو معلوم ہے جو زخم میری روح میں ہے مجھ کو حاصل ہے شرف تیری مین سالی کا

موجزن ہے میری اطرف میں ک بحر سکوت ور چرچ ہے نشا میں تیری گویالی کا

سیح کی شب میرے سینے پہ وہ قابیل اترا جس کی گردن پہ دمکتا ہے لہو بھائی کا

میرے وامن میں نہ ہیرے ہیں نہ سونا چاندی ور بجز س کے خبیں شوق تمنانی کا

مجھ کو دکھ ہے کہ نہ سے جائیں بیہ دنیا وے میری دنیا ہے خزنہ میری جہائی کا غزل

و رُگَی میں دل کا چین نہا کا تھ ب بت برست ہے جو نہ قائل خد کا تھ

مجھ کو خود پنے سپ سے شرمندگ ہولی وہ اس طرح کہ تجھ پیہ بھروسہ بد کا تھ

و ر اس قدر شدید که زخمن بی کر سکے چېره همر ضرور کسی آشنا کا ش

ب یہ کہ اپنی کشت تمن کو رویے ب اس سے کی گلہ کہ وہ بادل ہو کا تھ

تو نے پچھڑ کر اپنے سر الزام لے بیا ورنہ فراز کا تو بیے رونا سدا کا تھ چيد ور شکل محمد اور د

غزل

نگا کے زخم برن پر قبائیں وتا ہے یہ شہر یار بھی کی کی سزئیں وتا ہے

تمام شہر ہے مقتل اسی کے ہاتھوں سے تمام شہر سی کو دیاکیں دیتا ہے

مجھی تو ہم کو بھی پخشے وہ اہر کا کلا جو سمان کو نیمی ردکیں دیتا ہے

جدنیوں کے زمانے پھر ساگے اثابہ کہ دل بھی سے کسی کو صدکیں دیتا ہے

### 

## غزل

چلے تھے یار براے زعم میں ہوا کی طرح بلیف کے دیکھا تو بیٹھے ہیں نقش یا کی طرح

مجھے وفا کی طلب ہے گر ہر اک سے نہیں کوئی ملے گر اس بار بے وفا کی طرح

مرے وجود کا صحرا ہے منتظر کب سے مبھی تا جرس غنچہ کی صدا کی طرح

کھپر گئی ہے محبت کہاں کہ مدت سے نہ ابتدا کی طرح نہ انتہا نہ کی طرح

وہ اجنبی تھا تو کیوں جھے سے پھیر کر استکھیں گزر گیا کسی دریینہ اشخا کی طرح

فراز کس کے ستم کا گلہ کریں کس سے کہ بے نیاز ہوئی خلق بھی خدا کی طرح

### 🧼 🧼 💮 📖 چاندا ورش 🚬 احمد قراز 📖 🍪 🧓 🚷

## غزل

یہ کیا کہ سب سے بیاں ول کی حالتیں کرنی فراز بچھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی

یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شار ابھی سے جدائی کی سامنیں کرنی

کوئی خدا ہو ہو کہ پیھر جسے بھی ہم جاہیں تمام عمر ای کی عبارتیں کرئی

سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے کسی کو شکائتیں کرنی

ہم ایخ دل سے ہیں مجبور اور لوگوں کو فرا سی بات ہے ہیں مجبور اور لوگوں کو فرا سی بات ہیں مرنی

ملیں جب ان سے تو مہم سی گفتگو کرنا پھر اپنے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنی

یہ لوگ کیسے مگر دشمنی دنبھاتے ہیں

### 💨 🍪 📖 چاندا ورش 🚬 احد قراز 🔑 🍪 💮

### غزل

نقیہ شہر کی مجلس سے پچھ بھلا نہ ہوا کے کہ اس سے ملا کر مزاج اور کافرانہ ہوا

ابھی ابھی وہ ملا تھا ہزار باتیں کیس ابھی ابھی وہ گیا ہے گر زمانہ ہوا

وه رات مجول چکو وه سخن نه دېراؤ وه رات خواب مولی وه سخن نسانه موا

کچھ اب کے ایسے کڑے تھے فراق کے موسم تری ہی بات نہیں، میں بھی کیا سے کیا نہ ہوا

جوم ابیا کہ رابیں نظر نہیں ہتیں نصیب ابیا کہ اب تک تو قافلہ نہ ہوا

شہید شب فقط احمد فراز ہی تو نہیں کہ جو چراغ بف قفا وہی نثانہ ہوا

### ..... ختم شد ...... ختم شد